امرار توجه کرس نربوده ۴۳ راگست شاقی نه

حنورف تشدوتعود اورسوره فاتحرى تلاوت كه بعدمندرج ديل آيت پرهكرفرهايد. "وَاعْدَمُو اَنْسَمَا آمُوا لُكُمْ وَ آولاً وُكُمْ فِنْسَتَة " وَ آنَ الله عِنْسَدَ اللهُ عِنْسَدَ اللهُ عَنْسَد

ہرایک کام کیلئے نمایت ضروری ہونا ہے کہ انسان اس کے تعلق جسقد دامور ہیں ان سکو مزنظر
دیکھی شلا کسی کام کے کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ سوجا جائے کہ اس کی غرض کیا ہے ؟ اوراس کے کرنے
سے کیا فائدہ ہوگا کیا ضرورت ہے اور کون سے ذرائع ہیں جن سے وہ کام کامیانی کے ساتھ ہوسکتا ہے اور
کیا دو کسی ہیں جو اس کے دستہ میں حاتل ہیں۔اگران باتوں برغور نہ کیا جائے توجو کامیانی نہیں ہوسکتی مثیلاً
کوئی شخص کسی کام کو شروع کرنا ہے ہیکن وہ نہیں جاننا کہ اس میں فوائد کیا ہیں۔ تو وہ ہرگز باوجوداس کام
کے کہنے کے اس میں استقدر محنت نہیں کر کیا جست درمحنت کرنے کی ضرورت ہوگا ، ایکن اگراس نے
کرنے کے لیے تیار ہوسکتا ہے اِس کی کوشش اُدھوری رہنے گی۔ اس کا جوش سرد ہوگا ، لیکن اگراس نے

غورکیا ہوگا اور اسے معلوم ہوگا کہ یہ کام کتنا مفید ہے اور اس پرینا بت ہوگیا ہوگا کہ اس کے کرنے سے
مجھے کتنے فوا مذماصل ہونگے تو بھراس کی توجہ ہمرتن اس کی طرف لگ جا تیگی ۔
ثلاً جنگ ہے۔ یہ انخصرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بہلے کی قوموں نے بھی کی اور آپ کے وفت بھی ہوئی
کی فاتح اُسٹے ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں بوقریبا ساری دنیا پر پہنچ گئے۔ ان ہیں سے ایک تو تبمور میں
اور ایک حد تک نبولین جس کی فعو حات یورپ اور افریقے میں تھیں۔ ان سے بہلے سکندر اور سکندر سے
اور ایک مدتک نبولین جس کی فعو حات یورپ اور افریقے میں تھیں۔ ان سے بہلے سکندر اور سکندر سے

اور ایک مدنگ بیولین جبی کی فتوحات کورب اورا فراقبر مین تھیں۔ ان سے بہلے سکندر اور سکندر سے بہلے سکندر اور سکندر سے بہلے ایرا نیول نے بھی کوششش بہلے ایرانیول نے بھی کوششش سے آج جنگ ہور ہی ہے ۔ولیبی تھی بہلے نہیں ہوئی۔ بہلی جنگیں بادشا ہوں کی جنگیں تقییں ۔اور تھوری الیے جنگ میں جنگوں کے جو الخضرت صلی اللہ علیہ لم

لىي تعبب كرسيا ہى كچھ تنخوا وسينے نفے ان كوفراق مخالف كے خلاف كوئى جش نرمو ما نفار انہیں یہ مدّنظرنہ ہونا تھا کتیمور فتح حاصل کرناہیے بااس کا مدّمتقابل، وہ لیتنے تھے لیکن امل وثل ندارد تھا۔ ہاں وہ بوش پدا ہوما ناتھا۔ جوالا آئے کے وقت ہونا سے بو دوست الرا آئے سے آتے ہیں۔ سے بعض سے میں نے اوجھا ہے کہ روانے وفت کبیا جوش ہو ماہیے۔ جوش بدا ہونے کے نے کہا کہ رمننے وقت خود تخود اس نظارہ سے ایک جوش پیدا ہوجا کہ مار نربوں نو ہا تھوں سے ہی شن کونوچ لینے کوحی جا بنا ہے۔ بیروش نوسے بى كى جنگىيى نىپى بونى تقىيى - يلكە دا ھاؤى اور ماد شابول كى جنگىيى بوقى تقبير. ال کا انریمی ہونا نضا کہ املینے والیے ایک مبدان میں رہنے ن بوگتی اوراس ملک کے ماشندہے وفود کیصورت میں فاتح کی خدمت میں حاخر ہوگتے ب کے تا بع بیں کیونکدرنے والول کومعلوم نہیں ہونا تھا۔ کہ م کیوں راسے تھے اور کیوں اطاق کو جاری رکھیں، بیکن اُرچ نعلیم کی تر قی کی وج<u>ے سے م</u>رشخص کوهکومت میں کی**حد**نہ کیجھ وخل ہیےا<del>ں لی</del>ے وہ حنگ راحہ یا یا دشاہ کی جنگ نہیں خیال کرنا۔ ملکرسی خیال کر تابیعے کہ میری جنگ ہیے اوراس پی ت ہوئی تومیری آزادی میں حاسکی ۔ایشائی افواج کواگر الگ کرکے دیکھا حالیکا ۔تومعلوم اور ہماری آذادی خطرہ میں ہے۔ بڑھے بڑھے امراء جن کی منراروں لاکھوں کی آمدنی ہے وہعمولی سیابریں ی طرح میدان میں نوا رہیے ہیں گھر پرآرام وآسائش اور بیسیوں مدمتگذاروں کو محیور کرایک سیا ہی بثبیت سے میدان میں دومروں کی حدمت کردیہے ہیں۔ کبوں ؟ اس لیے کہ حانتے ہیں کراگر ہم تنى سے كام بيا تو بارى قوى ازادى مرسط جائىكى -جرمن واسطر بابي بعض علاقے بال جوال نہیں سمھتے۔ ملکہ مادشاہوں کی جنگ جانتے ہیں۔اس بیے ان میں ارطاتی کے بیے جوش نہیں۔ بے اور جب وہ خطرہ دیکھتے ہیں اوعیاگ حانے ہیں۔ لیکن جو قومیں اس جنگ انی جنگ مجھتی ہیں۔ وہ طری بهادری اور دلبری سے شکلات کو صیلتی ہیں جس سے علوم ہوسکت بنے کرکسی کام کی غرض و غایت کو مجھے کو کرنے اور اپنی کرنے میں کس قدر فرق ہو نا ہے ۔غرض جب مک سی کام کے فوا مدمعلوم منہوں۔ جوش پیدائنیں ہوسکتا - اور مجرحب کک اس کے کرنے کے ذواتع معلوم زبرول كاميابي نبيس برسكني مثلاً تكوتي طالب علم برواوروه جَابِتنا بوكرمين فاضل بوجاوَل اور

اعلى سندات حاصل كرول يكراس كومعلوم نهوك فاضل مون كے بيكسقدر محنت كى عزورت بعے اور وہ ایک آده گفتشه پڑھ کر ہی اس کو کانی سمجھ سے نوکیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجا ئیگا۔ ہرگز نہیں کیز اس کے بیے ضروری سے کہ فاضل بننے کے دراتع معلوم کرکے ان پر کاربند ہو اوراس مفصد کے راستہ میں حال ہونے والے موانعات کا پتر لگا کرانسیں دور کرے۔ اگروہ الباکریکا نولازما کامیاب ہوجا کیگا یبی بات ہرایک مفصداور وعاکم لیے ضروری ہے۔ ہماری جماعت میں داخل ہونے والول کے بلیے بھی اس کی طرحت توجر کرنے کی ہرت ضرورت انبیں جا ہیتے کہ وہ سوچیں کہ اس جاعت میں داخل ہونے کی ہماری غرض کیا ہے اور کیا فوائدیں جوبمبن حاصل مونگے اور کیا مشکلات ہیں جو ہمارے راسند میں مائل ہونگی کی بھریرجن اغراض کو میر مہم اس جاعت میں آتے ہیں اور جوذم دارباں ہم برعا تد ہوتی ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے کسفدرسعی اور كوشش كى ضرورت بهديميونك اكريمعلوم نهين اوراس كعمطا بق عمل نهين توان كى كوشش أدهورى ہوگ ان بے جوش سرد ہونگے۔ان کی محنت ناتمام ہوگ ۔اودان کے ولو نے شنڈ بے ہو بھے انہیں یادر کھنا چاہیتے کہ ان کے مرف احمدی کملانے کی وجہ سے انہیں کامیا بی حاصل نرہو جائیگی ۔ کیونکہ كاميابى نام سے نبيس ہونى - بلكه كام سے ہوتى ب اور كام بورے جوش اور محنت سے إس وقت یک نبیں ہوسکنا جب کا اس کے فوائد اس کے کرنے کے طراق اوراس کے موالعات کا پورا بوراعلم اورآ لكابى منهو يصرف نام ركه بينسه اكر كامياني هوسكتي نوعير خداتعالي كوابك ني كوجيج كر اس کے بعد سی دوسرے کے بھیجنے کی ضرورت نرہونی ۔ فقط ایک آدم عللہ سلام کی طرف منسوب ہونے والے آدمی کہلاتے رئیتے اور آج کک آدمی کہلا رہیے ہیں، نیکن چونکہ محض آدمی کہلا ناکا فینس نفا اس ليے خداتعالى نے آدم عليالسلام كے بعد دوسرت ببيوں كو بھيجا كيونكه آدمي اسماً توكسلانے فقے لبکن وہ آدم کی حقیقت ان بین نہیں یا تی جانی تھی۔ جوحضرت آدم میں ضدانے رکھی تھی اورجس کے بیے انبين مبعوث كبانضا -اسى طرح نوح علبالسلام كى أمّت نے حضرت نور كے كاموں كوجب جيور دما - نو باوجود حضرت نواح کی امنت کهلانے کے خدانے ایک اور نبی بھیجا یس نے ان کو اصل حقیقت کی طرف منوحرکیا۔ پیراگرمحض نام کے لحاظ سے سی جماعت ہیں داخل ہوجانا نجات کے بیے کافی ہونا۔ تو محمد رسول النُّدصلي التُّدعليبرولم كي طرف منسوب ہونے سے نجات ہوتی ۔ کیونکہ اُڈم کی تمام اولا دیب سے أج كك كوتى انسان محمصلى الترعلب والم كالبي شان كالبيدانيس بوا، اورية أتنده ببيدا بوكا فلاتعال نے آپ کو تمام بنی آدم پر مرلحاظ سے فضیارت اور بڑائی بخشی ہے بیں اگر کسی ہمی تعلق کی وجہسے

نجات ہوئی ہے۔ تولیقیناً اس نبیوں کے باد شاہ اور اولیا سکے شدنشاہ کی طرف منسوب ہونے سے ہوجاتی لیکن جب انحفرت صلی الدُعلیہ ولم کی طرف اسماً منسوب ہونے سے اس وقت کک نجات نہیں ہوسکتی جب کہ ان مقاصدا وراغراض کونہ لورا کیا جائے ہوآ ہی گائمت میں داخل ہونے سے حا مَد ہوتے ہیں۔ تو بھرآ ہ کے خادم حفرت برح موعود کی جاعت میں اسماً داخل ہونے سے کب نجات ہوسکتی ہے۔ بیس سرطرح رسول کریم کی الدُعلیہ وسلم کی جاعت کے لیے علی کی خرورت تھی۔ قربانیوں کی خرورت تھی۔ فربانیوں کی خرورت تھی۔ ورائد ورائد

برهنا لأكوة دمنا اوررونيه ركهناته

م بخارى كتاب الايمان باب ا دار الخس من الايمان

تهمیں اور غیرمیا تعین میں جو حیکٹرا ہے۔ وہ مجی آنحضرت صلی الله علیہ تھم کے اس قول سے فیبل ہوجا آنا ہے۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود کی نبوت انحضرت صلی اللہ علیہ وم کی نبوت سے ملیحدہ کوئی نبوت نہیں ہے۔ بس حسطرت خداکی وحدانیت براسی وقت ایان لا باجاسکتا سے جبر خدا کے دسول محرصلی الله علیہ ولم کو مانا جات اسىطرح محدرسول الله كى رسالت كواسى وقت مانا جاستنا ب جبكر حفر يح موء وعلى العلوة والسلام كى نبوت يرايان بور والانبير -تواسلام كاخلاصه الثدتعاك سيتعلق سبع سيأ في نفس كي اصلاح اور شفقت على خلق التدر ب النّدتعالي كے ساتھ اتحاد ہونے ميں اَ جاتی ہيں۔ اس كے ليے جو بھي مشكلات اور روكاوٹي ہوں أير د کھنا چاہیتے۔ ان کے رفع کرنے کی کوشش کرنا جاہیتے۔ اگر کسی میں طهارتِ نفس اور شفقت علی اللہ نهين نواس كااتحاد بالتُدكا دعويٰ غلط بيع -خدائكےساتھ محبّت كاتعلق ايك نونو داينے نفس ہے جو طہارت نفن کہلا ناہے اور دوسرا اپنے سے غیرکے ساتھ جوشفقت علی خلق اللّٰہ ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی نبیں تواتحاد مالتہ بھی حاصل نبیں ہوسکتا عیادات۔ اما نداری حکومت کے

فراتف کی ا دائبگی غرض دنیا کے سب کام اس میں آجا تینگے۔ اوریہ اغراض جو ہیں ۔ان سب کے صول کے لیے بڑی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔

اس کے ساتھ ریمی یادر کھنا جا مینے کہ جتنی سعی کی ضرورت ہے۔ اتنی ہی احتیاط کی مجی ضرور سیم بونکر جستفرر کوئی کام اہم ہونا ہے۔ای فدر اس کے بیے احتیاط کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً اگرایک بیسیکہیں ضائع ہو۔ تواس کی چندال پرواہ نہیں کرنا ، کین جہاں اس کے بیٹے کی جان خطرہ

میں ہوگ۔ وہاں نمایت کوشش وامنیا طاکو کام میں لائبگا چونکہ بیکام بھی کوئی معمولی نبیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے معمولی امنیاط کی ضرورت سیں ۔ بلکہ غیر معمولی امتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا بم الشان كام منونا ہے۔ اتنى ہى برى برى روكيں اسكے رستر ميں حائل ہوتى بيں يومفصد آب كے مترنظر ہے وہ چونکہ سبت ہی عظیم انشان ہے اس لیے اس مقصد کے حصول میں بڑی بڑی شکلات بھی

ہیں۔اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا بلند مینار ہوگا۔اتنی ہی زیادہ محنت اس پر چیٹے سے کے لیے بردات مرنی پاریگی- بیس اس مقصد عظیم میں جوروکیں اور شکلات ہیں ان کا دُور کرنا آپ کے فرائض ہیں وافل مع جس مقصد کے لیے آپ کوٹ ہوتے ہی اس سے بڑا اور بہتر کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ بروسكنا سع يعنى خدات واحدكو يابينا اوراس سے انى دحاصل كرلينا اس كے بيے جو مشكلات ماً بل ہوں ان کو دُور کرنے کے بید بہت توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ خدا پر ایمان لانے کا دعویٰ نو

عيساني محي كرتنے بن، بلكدا يني كتابول ميں تكھتے بين كدمو حد تو بهم بي بين اور سلمان مشرك بين بيكن كيا در حفيقت وه خدا کو ایک مانتے ہیں ؟ هرگزنتیں تو بهادامقعب اس سم کا ما نیانہیں بلکہ حقیقی طور پیرخدا کو مالی<del>تا</del> یس بهادا فرض سے کدان تمام ردکوں کو دور کرنے کی کوشش کریں ہواس مقصد کے حصول میں ماتل ہوں مگرین دیجشاہوں کرست خص کو مجھ وال مل جاتا ہے۔ تودہ دین کی طرف سے بے برواہ ہو جاتا ہے۔اگراولاد ہوصاتی سے تو دین کی طرف سے سی ہونے گئتی ہے، بعض لوگوں کورسم ورواج ادام اور عادات عزت وآبرو وغيره كاخبال اس مقصد كعصول مين روك بن جا تاسع - عالانكم مول مقصد تومعمولى كوشمش اورسعى سعصاصل بوجايا كرتاب بكريرامقصد تعوري كوشش سعاصل نین ہونا۔ اگر دس سیرصیوں کی اونجائی ہو تو دسس قدم میں چڑھ مبا تریگا، میکن فطب صاحب مے مینار پر دس فدم بین نبین چرمصا جائے گا۔اس کے لیے جتنا وہ بلندیے اتنی بی زمادہ کوشٹ ش کی مزود ہے خدا اوراس کے دین کے بیے مقسم کی قربانی خرکزاس کی توصید پرایمان لا ناتنیں ہوتا۔ المتد تعاکم ا فرلاً بِي - وَاعْدَمُوا اَنَّمَا اَمُوا لُكُمُ وَ أَوْلَا دُكُمُ فَتُنَةٌ وَإِنَّ اللَّهُ عَنْدَهُ إَهُ عَظِيْهُ وَنوب اليمي طرح جان لوكه تهاري ال واولا و كوش كرے كے يركف كا ذريع بن -بعض لوگول نے اس کے بیمعنی کئے ہیں کداولا داور مال مصیبت ہیں۔ مبکن یہ علط ہیں۔ فتنہ کے معنے وٹے اور کھرسے میں امتیا زکرنے کا ذرلجر کے ہیں۔ اوروہ اس طرح کرجب کسی کے پاس مال برگاہی معلوم ہوسکے گا کہ برخداکی دا ہیں مالی فرمانی کرناسے با نسیں ۔اسی طرح حبب کسی کے بال اولا دیوگی، بہی معلوم ہوگا کہ اولا دکوخدا کی راہ میں قر مان کرتا <u>ہے یا نہیں ، سکن حس کے با</u>س مال ہے نراولا د اس كم تعلق كيسيمعلوم برسكتاب كرووان جيزول كوفداك راهي وسيسكتاب -اوراس كا کھوٹا کھراکیوں کر پرکھا ماسکتا ہے بیں جب ایک الدار خدای را ہیں مال فربان کر لگا تو یہ اس کے يبي دراية زيز ، وجا يركا اس كے كور ادر كھو تے ، وف انعالى فرمانا سے مال اور اولا درينے كانتيج كيا بوكا - بركم أنَّ الله عِنْدَ لا آجر عظ يعد مال واولاد خدايف استحاثاتس بطور نمونك دبیتے ہیں اس سے قیاس کرلو کر جب تم ضدای داہ مین فربا نیال کرو کے تو وہ خدا جو نمونہ میں ایسی الیی مننب دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ وہ اجرمیں کیا کچے نہیں دیگا۔ نوفر مایا۔ اللہ کے مایں اجرع علم ہے اب غور کروکدوه خداجو بغرکسی مل کے محض اپنے فضل سے اسقدر مال و دولت دیا ہے جب کوئ اس کے احکام مانے گا کتنا بڑا اجردیگا۔ نو مال واولا د خدانے نمونہ کے طور پر دبیتے ہیں۔ اور اسس لیے دیتے ہیں کہ ہم نیکی میں قدم بڑھا تیں اور سے ہمارے لیے نیکی میں برھنے کے لیے ترغیب وتحریص كاموجب بهول مكرعجبيب بات بيدكر لوك اس نمونه كي جيزة مرمي اسقدر غافل بوجات بي كراص انعاً ا كو بملا بينج يس رحالا نكدان كوسوچنا جا جيني كرحس خداكى رهمانيت ير كوكرسكني جع -اس كي رحيميت كيا . محدید کرہے گی۔ رسول کریم صلی النّد علیہ وہ کم کیے صحاب میں ہو امراء نقے وہ دین میں مست نہیں نقے۔ ایک دفعہ غريب اصحاب ننية الخفرن صلى الله عليه وللم سے عرض كيا كر حفنور ہارسے امير بعباتى توصد قات وخيرات کے ورلیربست سی نیکیاں بجا لانے ہیں جن سے بوجہ غربی ہم محروم ہیں۔اس کے بیے ہیں کوئی ایسالاً تبادیجنے کی سب کے ذریعہ اس کمی کی تلافی ہوسکے یہ تحضرت صلی اللہ ملیہ وہم نے فرما باکہ ۳۴ دفعہ سُجان اللہ سور دفعه المحديث مس دفعه الله اكبر برنماز كے بعد برها كروجب غرباء نے اس يقل كرنا شروع كردما أو امراء نے بھی یاسبیمیں پڑھنی شروع کردیں۔اس پرغرباء انخضرت کے پاس بھرحاضر ہوتے اور کماکہ حضور امرار في بعى يرعمل شروع كرويا بعد فرمايا . أب من كياكرول حبكوالد في فضيلت دى ب مَیں ان سے کیسے بھیں سکتا ہول ہے یہ حالت سوائے انحفرت صلی الٹ علیہ وعلیٰ اگروسلم کے اور کسی نبی کی اُنت میں نظر نہیں آتی ۔حضرت مولئ کامقا بد کرنے والے ان کی قوم کے سردار ہی نفے اور حضرت مشح تودولتمندول سي اسفدر شائے گئے معلوم ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں۔ دولت مندخدا کی بادشا، یں داخل نہیں ہوسکتا ہے ایک دفعہ ایک مالدار آپ کے پاس آیا اور عرض کیا مجموعی تعلیم دیجتے آپ نے فرمایا جا پیلے ایناسب مال تقسیم کردے اور پھرمیرے یاس اتنے غرض مال تولوگوں کو نمونہ کے طور پر كَفِرضُ أَزْ مَا كَنْشُ كے ديا جا آ الم ي جس سے يكي كى طرف ترغيب و تحريق دلا نا مَرْ نظر ہو تا ہے يكر لوگ اسی کواصل چیر جمد کراس پرایسے نظم ہوجاتے ہیں کر دین کے معاملہ میں بہت سن سے کام ر سول كريم صلى التَّدعليه وسلم كے صحابہ بي جواطاعت وفرما نبردادى تقى اسكى نظير ملنى شكل ہے ۔ اسكے

امرا مجي غرباء كي طرح دين كعليه حال ثماد اور خادم تف حصرت عبدارمن بن عوف رضى الدنعالي عنربت بڑے مالداًد تھے۔ان کے پاس کئ کروڑ درہم موجودتھا۔ انخفرت کے ایک دومرے صحابی حضرت الوذرغفارك تصح بكا عفيده تھاكدانسان كے پاس روز كے خرج سے زياده نسير بواج استے اگر بوتواس کواس روزخرد کر ان جاہتے۔ اننوں نے حضرت عبدالرحن بن عوائ براعراض کیا کتم نے اتنا مال کیوں جمع کردکھا ہے۔ ابنوں نے

ا بخارى كتاب الصادة باب الذكر لعد الصادة بن الله ، عند العادة المادة ال

جواب دباکہ بیشک میرے باس مبت مال ہے ، میکن میری ذات پر مبینہ میں نین جار در ہم سے زیادہ خرج نہیں ہونے لیے

ہمادی جماعت غربار کی جماعت ہے۔ اس میں نربڑے بڑے زمیندار ہیں۔ نربڑے بڑے الم الم بلکہ جولوگ بڑسے سمجھے جاتے ہیں۔ وہ جو نکرغربار ہیں شامل ہیں۔ اس بیے ان غربار کی نسبت سے بڑے معلم ہونے ہیں یہ وارز در حقیقات دور وال کے مقاما میں ہماری حاجی نرکر روار میں غرار ہی ہیں۔

معلوم ہوننے ہیں۔ ورنہ درحقیقت دوسروں کے مقابلہ میں ہماری جاعث کے امرام بمبی غرابر ہی ہیں۔ وراری الله میں مدر

كرديا مرك يكانون في يكانه جمكو ورنه بيال كوئى نرتهاجم بين يكانه مركز

کہ وہ شعرار جو بڑے تھے۔ وہ نو مرکنے اس لیے ہم جو بڑے منہ نتھے۔ بڑوں کے مزہونے کے باعث بڑے شمار ہونے لگے۔ تو ہماری جماعت کے امرار واقعی امرار نہیں ملکہ وہ غربار کی جماعت میں ہونے کے باث

مار ہوت سے دو ہوری بات سے افراد اور کو کے افراد اسی افراد میں البار وہ افراد میں شامل نہیں ہوسکتے۔ ایک نسٹیل غوام کی نسبت سے امیر ہیں۔ اگراور لوگول کی نسبت دیجھا جائے آو وہ امرار میں شامل نہیں ہوسکتے۔ ایک نسٹیل جب زمیندار دل میں جائیگا تو داروغرجی یاج عدار صاحب کملا ئیگا ، میکن جب وہ تھا نیدار کے سامنے ہوگا تواس وہی لوزلیشن ہوگی جو اس کے سامنے ان زمیندار دل کی تھی لیں در حقیقت ہماد سے سلسلہ کے امرام کی لماد نے سبتی

ہے درنہ بڑے بڑے اجروں کے تفاہر میں اگر کوئی تاجر بھی بہت تواس کی بڑی شان نہیں۔ ایسے ہی گرکوئی زُمیندار سے تو وہ محرم معربی سے برا کوئی جار مانسور و سرماسول کا اور سے براکسی کا میشہ کا لوت سرمان کر دُرم

ہے تووہ می معمول ہد یاکوئی جار بانسورو پیر ماہوار کانوکر ہد ایکی کا بیشہ وکالت ہے یا اورکوئی کام کرنا ہد دیگر انتے پرمی میں و کیتا ہول کرعام طور پرالید لوگ دین کے معاملات بین سستی سے کام لیت

سروب بسیدر است پردبای در دیسته بون مون اور پردیسے و ت دین سے معاملات یا سی سے ہم ہیسے ہیں اور انہوں نے اس عرض کوجو اس سلسلہ میں شامل ہونے کی تھی۔ لیس پیشت ڈال رکھا ہے۔ نمازوں میں سنتی کرتے ہیں۔ یا اور کوئی دین کا کام شیر دکیا جا تا ہے تو اس کی نسبت لا برواہی برتی حاتی ہے کسی انجوں سم میں کا خور سرح میں انہوں سم میں کا میں سرح میں کا بیان کا میں سرح میں کا بیان کی بیان کی سرح میں کا بیان کی سرح میں کا بیان کی سرح میں کا بیان کی بیان کیا کی بیان کی کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی کی بیان کی

الحمن کے ممبر ہوتے ہیں تواس میں شامل نہیں ہونے - اسلام کی اشاعت اور بیلیغ کو اینا فرض فیس سمجھتے کیا ایسے لوگوں کوخبر نہیں کرحضرت میرج موعوّد نے ان کے بیے ایک بدرُعا کی ہے۔ بچو دین کی طرف سے لاپروا ہیں ۔ چنانچہ فرمایا ہے ۔

الصفرابركزمكن شادال دل الريك را

أنكماو دا فكردبن احمله مخيار نبيست

کہ اسے فدا اس تا ریک دل کو کھی خوش نصیب نکر حبکوا تحضرت ملی الله ملیدولم کے دین کی فکرنس ہے۔ یہ بردُ عاسمے۔ جو حضرت مسے موعود کے منہ سے دین سے غفلت برتنے والول کے حق مین کلی ہے۔ اسلنے

له اصابحبدم وسيرة الصحاب جدد اقل فالله

ان وگوں کے لیے نہایت خوف کا مقام ہے ہواسلام کی اشاعت کے بیے کوشش نہیں کرنے ۔ برایک عجسب مات بے كرمندوشان كيے جسقدر امرار ہوار بے سلسلہ ميں شامل ہيں ۔ وہ سب دين كے بيے خاص جوش اور قرُ مان كرتے ميں، مين پنجاب كے امرار ميں ستى مانى حاتى ہے۔ كو پنجاب كے غرباء دين ميں سبت بڑھے ہوتے ہیں پر کھرامرا یہ بہت ہیں۔ سکین مبندوشان کے امرام کی حالت پنجاب کے امرامہ سے دین کےمعاملہ میں باہل مختلف ہے وہی طرح مال کے لیا فاسے درجہ کے لحاظ سے پنجاب کے لوگوں سے بڑھے ہوئے ہیں ۔اس طرح دین کے لیے جوش واخلاص - نواضع وانکسار ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ا بل پنجاب کے ایسے اوگوں کو بہت جلداس نفض کو دُور کرنا جائیتے۔ ورند اگر وہ دین کے معاملات بی حیث تی اور جوش وا خلاص اور ایار وقربانی سے کام نیس لینگے نویادر کھیں کہ وہ خداجو دے سکناہے۔وہ سے بھی سكتاب مندانے يه مال وغيره ان كواس بيد ديا تفاكدان كى المائش كى مات اور كھو لے كوكھرے سے اور حُبُوٹے کو سیتے سے الگ کرکے رکھ دیاجائے۔اور بینونہ کے طور پراس نے انہیں عطاکیا تھا ّیِس اگروہ اسی پر غافل ہو گئے ۔ تو واقعی بہ مال ان <u>کے لیے</u> افت ہوجائیگاحیں کی انکوخربنیں۔ بم میں جومعززیں جوعالم ہیں بجومالداریں یاجو ذی وجامہت و ذی مرتبہ ہیں۔ان سب کا فرمن ہے کہ وہ مستی اور کا بلی کو چیوٹر دیں۔ بڑائی ونخوت سے بالکل ماک ہوجاتیں اور نیکی میں ترتی کریں۔ دبی لیے قربانی کریں اور دین کے کاموں کو ہتک مزخیال کریں . ملکہ بڑھ جیٹر ھو کرحصتہ لیں جب وہ البا کریں گے توخدا کے فضل ان کے ساتھ ہونگے ۔ ورنہ مٰداکی گرفت سخت ہے اور صغرت صاحب کی بدُوعاہے کرفعا یا جولوگ دین سے بے فکر ہیں انکوخوشی نصیب مذہوجس طرح غرباء دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اور اعمال ترعی کو بجالا نے میں مست نہیں اسی طرح انہیں بھی دین کی خدمت کرنا چا جیتے بلکدان سے بڑھ کر كيونكه ان يرخداك زياده فضل بين الكين اكروه نيس كرين كك نويا دركه بس كروه خدا جونعمت واسكناب وہ والس می ہے سکتا ہے۔

مراتعالی آپ لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق نختے اور سننیوں کو دُورکر کے اپنے است ندمیں وقت اور مال خرج کرنے کاموقعہ نصیب کرسے آ آئدہ اس کے فضل آپ لوگوں سے رُک نہ جاتیں بلکہ ورزبادہ بڑھنے رہیں یہ